## حسين معراج انسانيت

آية الله العظلى سيد العلماء سيرعلى نقى نقوى طاب ثراه

اقدام پیندمحسوں کیا ہے اس روشی میں پچیس برس کے دور خاموشی پرنظر ڈالئے ظاہر ہے کہ ان کے شاب کی منزلیں وہی تھیں جوحفرت امام حسن گی تھیں ۔ ۲۵ سال کی مدت کے اختتام پروہ تینتیں برس کے تھے تو یہ بتیں برس کے گویا عمر کے لحاظ سے حسین اس وقت عباس تھے کر بلا میں جو ابوالفضل العباس کے شاب کی منزل تھی وہ ۲۵ سال کی گوشہ نشینی کے اختتام پر حسین کے شاب کی منزل تھی وہ ۲۵ سال کی گوشہ وہ تین کے اختتام پر حسین کے شاب کی منزل تھی ۔ اس عمر تک وہ تمام وا قعات سامنے آتے ہیں جو اس دور میں پیش آتے رہے اور امام حسین خاموش رہے ۔ مصائب وحوادث کے وہ تمام جھونے آئے اور ان کے سکوت کے سمندر میں تموج پیدا

ان کے ۲۵ برس حضرت علیٰ کی مکہ کی زندگی کے سا برس کے موازی ہیں وہ پنجبرو کی خاموثی کے رفیق ۔ یہ حضرت رسول پرمظالم دیکھرہ ہے جوان کے مجازی حیثیت سے باپ کی حیثیت رکھتے تھے اور یہ حضرت علی پرمظالم دیکھرہ ہے تھے جوان کے حقیق حیثیت سے باپ تھے جس طرح وہاں کوئی تاریخ کے حقیق حیثیت سے باپ تھے جس طرح وہاں کوئی تاریخ نہیں بتائی کہ کسی ایک دفعہ بھی علی کو جوش آگیا ہواوررسول کوئی تاریخ کوئی کے روکنے کی ضرورت پڑی ہو۔اسی طرح کوئی روایت نہیں بتاتی کہ اس کا برس کی طویل مدت میں بھی

جس طرح حضرت امام حسن کی ولادت کے متعلق دوقول ہیں ہے جے سطے اس اعتبار سے امام حسین گی ولادت کے کی ولادت کے معتلق دوقول ہیں سطے اور سم ھے اگر ان کی ولادت مصنے میں ہوئی ہے تو ان کی سطے میں ہے اور اگران کی ولادت سطے میں ہے تو ان کی سمھے میں ولادت ہوئی ہے ۔ اس طرح وفات رسول کے وقت ان کا چھٹا یا ساتواں برس تھا۔

اس دوراوراس کے بعد جنابِ امیر ی دور میں جو پچھ حسن مجتبی کے ساتھ رہا وہ حسین کی سیرت کے ساتھ بالکل متحد ہے اس لئے کہ ایک سال کے فرق سے کوئی فرق احساسات ، تا ثرات اور ان کے مقتضیات میں نہیں ہوتا ۔ جن واقعات سے جتناوہ متاثر ہوسکتے تھے اتناہی بیاثر لئے سکتے تھے ۔ وفات رسول کے بعد سے پچیس برس کا دور جوامیر المونین نے گوشنینی میں گذاراوہ جس طرح ان کے لئے ایک دور ابتلاء تھا ان کے لئے بھی تھا ۔ جو جو مناظر ان کے کے سامنے آرہے تھے وہ ان کے سامنے بھی بلکہ امام حسن گوتو دنیا نے صرف بحیثیت سلے بہنداور حلیم کے بہجانا ہے اس لئے وہ اس دور میں ان کے امتحان کی عظمت کو باسانی شاید محسوس نہ کر روشنی میں دیکھا نہ کر ور مران واور بڑا صاحب غیرت و میت ،خوددار گرم مزاح اور بڑا صاحب غیرت و میت ،خوددار گرم مزاح اور بیا صاحب غیرت و میت ،خوددار گرم مزاح اور

حسین کو جوش آگیا ہواور حضرت علی نے بیٹے کورو کئے کی ضرورت محسوس فرمائی ہو یاسمجھانے کی کہ بینہ کرو۔اس سے ہمارے مقصد یااصول کونقصان کینچے گا۔

اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب حضرت علیؓ نے میدان جہاد میں قدم رکھا تواب جہاں حسنؓ سے وہیں حسینؓ میدان جہاد میں قدم رکھا تواب جہاں حسنؓ سے وہیں حسینؓ معرکہ میں عملی حیثیت سے شریک ہیں ۔اس کے بعد جب صلحنامہ لکھا گیا تو جہاں بڑے بھائی کے دسخط ہیں وہیں حیلی کے دسخط ہیں وہیں طرح یہ حضرت امام حسنؓ کے ساتھ ہیں جہاد میں بھی اور سلح طرح یہ حضرت امام حسنؓ کے ساتھ ہیں جہاد میں بھی اور سلح میں بھی ۔ابوصنیفہ دینوری نے الاخبار الطوال میں لکھا ہے کہ صلح کے بعد دوشخص امام حسنؓ کے پاس آئے ۔یہ جہاز باتی قسم صلح کے بعد دوشخص امام حسنؓ کے پاس آئے ۔یہ جہاز باتی قسم کے دوست سے صحیح معرفت نہ رکھتے سے انھوں نے سلام کیا:

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْمُوْمِنِيْنَ:''اے مومنوں کوذليل کرنے والے آپ پرسلام ہؤ'

یہ بخیال خودمونین ہیں جن کا بیا خلاق ہے اور بیہ ان کا بلندا خلاق ہے اور بیہ ان کا بلندا خلاق ہے اور کا کہا تھ جوسلام ہواس کا بھی جواب دینا لازم سمجھتے ہیں اور نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں۔

لَسْتُ مَذِلَّهُمْ بَلْ مَعِزُهُمْ مِیں نے مونین کو ذلیل نہیں کیا بلکہ ان کی عزت رکھ لی اس کے بعد مختصر طور پر انہیں صلح کے مصالح سمجھائے جس پروہ خاموش سے ہو گئے اور اب وہ اٹھ کرامام حسین کے پاس آئے اور خود ہی بیوا قعہ

پیش کیا کہ ہم سے امام حسنؑ سے گفتگو بیہوئی ہے۔آپ نے امام حسنؓ کا جواب سننے کے بعد فر مایا:

صَدَقَ اَبُوْ مُحَمَّدِ لِعِنی حضرت امام حسن یا لکل سی فرمایا مصورت حال یمی تھی اور اس کا تقاضا اسی طرح تھا۔

بعض سور ماقسم کے آ دمی آئے اور انھوں نے کہا:
آپ حسن مجتبی کو چھوڑ ہے ، وہ صلح کے اصول پر برقر اربیں مگر
آپ اٹھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچا نکہ حکومت شام پر ہلنہ
بول دیں ۔ امام حسین نے فرمایا: غلط بالکل غلط ۔ ہم نے ایک
معاہدہ کرلیا ہے اور اب ہم پر اس کا احتر ام لازم ہے ۔ ہاں
اسی وقت حضرت نے ہیہ کہد دیا کہ تم میں سے ہرایک کو اس
وقت تک باکل چپ چاپ بیٹھار ہنا چاہئے جب تک پیٹھ فس
لیعنی معاویہ زندہ ہے ۔ یہ آپ کا تدبر تھا۔ آپ جانے تھے
لیعنی معاویہ ندہ ہے ۔ یہ آپ کا تدبر تھا۔ آپ جانے تھے
کہ معاویہ کی طرف سے آخر میں اور شرائط کے ساتھ اس شرط
کی خلاف ورزی ہوگی ۔ کہ انہیں اپنے بعد کسی کو نا مزد نہ کرنا
عالیہ اس وقت ہمیں اٹھنے کا موقع ہوگا۔

اب کون کہ سکتا ہے کہ حسن کی صلح کے بعد حسین کی جنگ کے بعد حسین کی جنگ کسی پالیسی کی تبدیلی ،ندامت و پشیمانی یا اختلاف رائے ومسلک کا نتیجہ تھی؟ ۲۰ سال پہلے کہا جارہا ہے کہ ہمیں اس وقت تک خاموش رہنا چاہئے جب تک معاویہ زندہ ہے اس سے ظاہر ہے کہ ۲۰ برس کی طویل راہ کے تمام سنگ میل نظر کے سامنے ہیں اور پورا لا تحقیل پہلے سے بنا ہوا مرتب نظر کے سامنے ہیں کہ بیطویل سکوت بھی اسی معاہدہ کے ہاس کے معنی بیرہیں کہ بیطویل سکوت بھی اسی معاہدہ کے ماتحت ضروری ہے اور اس وقت کے اقدام کا بھی اسی معاہدہ کے ماتحت ضروری ہے اور اس وقت کے اقدام کا بھی اسی معاہدہ کے ماتحت ضروری ہے اور اس وقت کے اقدام کا بھی اسی معاہدہ کے ماتحت ضروری ہے اور اس وقت کے اقدام کا بھی اسی معاہدہ کے ماتحت ضروری ہے اور اس وقت کے اقدام کا بھی اسی معاہدہ کے اس

کے ماتحت حق ہوگا ۔کیا اس کے بعد بھی اس میں کوئی شک ہے کہ حسن مجتبیٰ کی صلح حسین بن علیٰ کی جنگ کی ایک تمہیدی تھی ۔اور چھہیں۔

الهمين بيالح بوكى اور والهين معاويه نے انتقال كيااس بيس سال كي طولاني مدت ميس كيا كيا ناساز گار حالات پیش آئے اور عمال حکومت نے کیا کیا تکلیفیں پہنچا ئیں گران تمام حالات کے باوجودجس طرح رسول کے ساتھ علیٰ مکہ کی تیرہ برس کی زندگی میں جس طرح حضرت علیٰ کے ساتھ حسن مجتنی اور خود حسین ۲۵ برس کی گوشنشینی کے دور میں ،اسی طرح حضرت امام حسن کے ساتھ امام حسین وس برس کے ان کے دور حیات میں جوسلے کے بعد تھا حالا نکہ اس ز مانہ کے حالات کووہ کن عمیق قلبی تأثرات کے ساتھ دیکھتے تھے ان کا اندازہ خود ان کے اس فقرے سے ہوتا ہے جو انہوں نے حضرت امام حسنؑ کے جنازے پر مروان سے کہا تقا\_

جب مروان نے وفات حسنٌ پراظہارافسوس کیا تو ا مام حسین نے فرمایا، کہ اب رنج وافسوس کررہے ہواورزندگی میں ان کوغم وغصہ کے گھونٹ تم بلاتے تھے جو کہ یاد ہیں مروان نے جواب دیا بیثک! وہ ایسے کے ساتھ تھا جواس یہاڑ سے زیادہ تھمل اور پُرسکون تھا۔

به تعریف اس وقت مروان امام حسنٌ کی کرر ہاتھا جب دنیا سے اٹھ کیے تھے۔ مگر کیا اس تعریف میں خود حسین ا بھی حصہ نہ رکھتے تھے؟ کیااس طویل مدت میں انہوں نے کوئی جنبش کی جوحسن مجتنگا کے سکون کے مسلک کے خلاف

ہوتی؟ پھرامام حسنؑ کے جنازے کے ساتھ جونا گوار صورت پیش آئی وہ روضۂ رسول پر فن سے روکا جانا۔وہ تیروں کا برسایا جانا۔ یہاں تک کچھ تیروں کا جسد امام حسن تک يبونچنا- پير آز ماحالات اور ان سب كو امام حسين كا برداشت كرنا\_

کوئی شاید کھے کہ حسین کیا کرتے ؟ بےبس تھے مگر کہا کر بلا میں حسین کو دیکھنے کے بعدوہ یہ کہنے کاحق رکھتا ہے؟ کر ہلا میں تو سامنے کم از کم • ۳ ہزار تھے اور جناز ہ حسن یرسد ّراہ ہونے والی جماعت زیادہ سے زیادہ کئی سوہوگی۔ حسین کے ساتھ عماس بھی موجود ہیں جواس وقت ۲۲ برس کے مکمل جوان تھے جناب محمد حنفیہ بھی موجود تھے جن کی شجاعت کا تجربه دنیا کوحضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جمل اور صفین میں ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقبل بھی موجود تھے جنہیں بعد میں پورے کوفہ کے مقابلہ میں تن تنہا حسین نے بھیج دیا اور انہوں نے اکیلے وہ نے نظیر شجاعت دکھائی جو تاریخ میں یادگارہے۔

علی اکبڑبھی بنابر قول قوی اس وقت ۱۵ برس کے تھے جو کر بلا کے قاسمؑ سے زیادہ عمر رکھتے تھے اور تمام بنی ہاشم موجود تھے۔ پھر کچھ تو آل رسول کے وفادار غلام اور دوسرے اعوان وانصار بھی موجود ہی تھے اس صورت حال میں حضرت امام حسین کے عمل کو بے بسی کا متیجہ مجھنا کہاں درست ہوسکتاہے۔

مگر حسین منظموش رہتے ہیں اور ان سب کو خاموشی پرمجبورر کھتے ہیں امام حسنؑ کا جنازہ واپس لے جاتے

ہیں جنت البقیع میں فن کردیتے ہیں اور اس کے بعد دس برس حنی ملے کے مسلک برخاموثی کے ساتھ گزاردیتے ہیں اوراس طرح بہ ثابت ہوجا تاہے کہوہ بڑے بھائی کا دیاؤیا مروت اوراحترام كالقاضانه تقابلكه مفاداسلامي كالحاظ تقاجس کے وہ بھی محافظ تھے اور اب بیاس کے محافظ ہیں۔

اورا دهرحکومت شام کی طرف سے اس تمام مدت میں ہر ہرشر ط کی خلاف ورزی ہور ہی تھی۔

چُن چُن کے دوستان علی گوتل کیا حار ہاتھا اور جلا وطن کیا جار ہاتھا۔ کیسے کیسے افراد؟ حجر بن عدی اوران کے ۱ اساتھی۔

مدمشق کے باہر مرج عذراء میں سولی چڑھادیئے جاتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ حجر بن عدی فضلائے صحابہ میں سے تھے ۔مسائل فقہیہ میں ان کے فآویٰ جمع کئے جائیں تو ایک جزو کارسالہ ہوجائے ۔گرعلیٰ کے دوست تھے اس لئے ان کی صحابیت بھی کام نہ آسکی ۔ کوفہ سے قید کر کے دمشق بلوائے گئے۔ حاکم شام نے اپنے دربارمیں بلاکران سے یوچھ گچھ یاصفائی پیش کرنے کاموقع بھی دینا پیند نہ کیا تھم ہو گیا کہ بیرون شہر ہی روک دیئے جائیں اور وہیں سولی دے دی جائے۔ان کی شہادت اتنی دردناک تھی کہ عبداللہ بن عمر نے اس کا ذکر سنا تو چیخیں مار كررونے لگے ۔ام المونين عائشہ كو اطلاع ہوئى تو انہوں نےکھا۔

آخرمعاویه خدا کوکیا جواب دےگا، کہ ایسے ایسے

نیکوکارمسلمانوں کاخون کررہاہے۔

عمروبن الحمق الخزاعي وه بزرگوار تتصحبنهين پيغمبر ً خدا نے غائبانہ طور پر اپنے سلام سے سرفراز کیا تھا ان کا سركاك كرنوك نيزه يربلندكيا كيا-بيسب سے بہلاسرتفاجو اسلام میں نیزه پربلند ہوا۔

ان حوادث سے عبداللہ بن عمراور عائشہ بنت الی بکرایسےلوگ اس قدرمتاً ثر تھےتوحسینؑ بن علیٰ جن کے والد بزرگوار کی محبت کی یاداش ہی میں بیسب کچھ ہور ہاتھا جتنا بھی متأثر ہوتے کم تھا۔

پھر حضرت امام حسنؑ کے دس سال تک سکوت اور عدم تعرض کی جو قبیت ان کوملی یعنی زہر قاتل اور کلھے کے بہتر مکڑے اور پھران کی وفات پر دمشق کے قصر سے اظہارِ مسرت میں اللہ اکبر کی بلند آواز ۔ان سب باتوں کے بعد حضرت امام حسین کی خاموثی کیاکسی میں ہمت ہے جواس وقت کے حسین پرجنگجوئی کاالزام عائد کرسکے؟

اب اس کے بعد وہ ہنگام آیا جسے امام حسین کی آئکھیں بیں برس پہلے دیکھر ہی تھیں یعنی حاکم شام نے اپنے بیٹے پزید کی خلافت کی داغ بیل ڈال دی اوراس کے لئے عالم اسلام كا دوره كبياب

اب امام حسینؑ کے لئے وہ شاہراہ سامنے آگئی جو ا نکار بیعت سے شروع ہوئی اور آخر تک انکار بیعت ہی کی شکل میں قائم رہی۔

پھراس انکار بیعت کوکیا کوئی وقتی ،حذباتی فیصله یا ہنگامی جوش کا نتیجہ مجھا جاسکتا ہے؟

یا در کھنا چاہئے کہ اٹکارِ بیعت تو ابھی تک مجھی قانونی جرم قرار بھی نہ پایا تھا۔خلافتِ ٹلنڈ میں بہت سوں نے بیعت نہیں کی۔

حضرت علیًا کے دور میں عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں کی اسامہ بن زید نے بیعت نہیں کی سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی ۔ مگر نے بیعت نہیں کی ۔ مگر ان بیعت نہیں کی ۔ مگر ان بیعت نہیں کی ۔ مگر ان بیعت نہیں کی والوں کو واجب القتل نہیں سمجھا گیا۔

امام حسین ی بیعت نه کرکے اپنے کو جمایت باطل سے الگ کیا بس۔ اس کے علاوہ کوئی اقدام نہیں کیا۔ گرمعاویہ کے بعد جب یزید برسراقتدارآیا تواس نے پہلا ہی حکم اپنے گورز ولید کو یہ بھیجا کہ حسین سے بیعت لواور بیعت نه کریں تو ان کا سرقلم کر کے بھیج دو۔ یہ تشدد کا آغاز کدھرسے ہور ہاہے؟ حاکم مدینہ کواس حکم کی تعمیل کی ہمت نہ ہوئی تو اسے معزول کیا گیا۔ امام حسین کواگر تشدد سے کام لین ہوتا تو آپ ہلاکت معاویہ کی خبر ملتے ہی مدینہ کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیتے جواس وقت ان کے لئے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس پر قبضہ کر لیتے جواس وقت ان کے لئے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس کے بعد کم از کم عالم اسلام تقسیم تو ہوہی جا تا مگر آپ ایسانہیں کے بعد کم از کم عالم اسلام تقسیم تو ہوہی جا تا مگر آپ ایسانہیں کی جان لینا نہیں ہے اپنی جان بیانا منظور ہے۔ یہ ''ہمیں کی وجودی'' کاعملی پیغام ہے۔

بظاہراسباب اگریہاں قیام کا ارادہ مستقل نہ ہوتا تو احرام جج کیوں باندھتے ؟ احرام باندھنا خودنیت جج کی دلیل ہے اور نیت کے بعد بلاوجہ جج توڑنا جائز نہیں دلیل ہے اور نیت کے بعد بلاوجہ جج توڑنا جائز نہیں دھزت امام حسین سے بڑھ کر مسائل شریعت سے کون

واقف ہوگا اور بیان کا مخالف بھی خیال نہیں کرسکتا کہوہ جان بوچھ کر حکم شریعت کی معاذ اللہ مخالفت کریں گے اور وہ بھی کب جبکہ جج کوصرف ایک دن باقی ہے۔

وہ جن کا ذوق جی ہے تھا کہ مدینہ سے آ آ کر ۲۵ جی پاپیادہ کر چکے ہیں اب مکہ میں موجود ہوتے ہوئے جی کوعرہ سے تبدیل فرما دیتے اور مکہ سے روانہ ہوجاتے ہیں۔اس طرزعمل سے خود ظاہر ہے کہ اس کا سبب غیر معمولی اور ہنگا می ہے۔ چنانچہ ہرایک پوچھ رہا تھا اور بڑی وحشت اور پریشانی کے ساتھ۔ آئیں! آپ اس وقت مکہ چھوڑ رہے ہیں؟

یہ ہرسوال امام کے دل پر ایک نشر تھا ہرایک سے کہاں تک بتلاتے کسی کسی سے کہددیا کہ نہ نکلتا تو وہیں قتل کردیا جا تا اور میری وجہ سے حرمت خانہ کعبہ ضائع ہوجاتی

مکہ میں آنا بھی خطرہ کوتی الامکان ٹالنا تھا اور اب
مکہ سے جانا بھی یہی ہے اب آپ کوفہ تشریف لے جارہ
ہیں۔ جہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنی ہدایت دینی اور
اصلاح اخلاقی کے لئے دعوت دی ہے مگر چھ میں فوج حُر آکر
سدّ راہ ہوتی ہے اب آپ پہلاکام پیکرتے ہیں کہ اس پوری
فوج کو جو پیاسی ہے سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ فیاضی بھی
جنگجو یا نہ انداز سے بالکل الگ ہے اس کے بعدوہ موقع آیا
کہ نہر پر خیموں کے برپا کرنے کوروکا گیا اس وقت اصحاب
کی تیور یوں پر بل سے مگر امام ٹے فرمایا کہ مجھے جنگ میں
ابتداء کرنا نہیں ہے۔ رہی ہی پر خیمے برپا کردو یہ فس پر جبر
اور حلم وقتل وہ کررہا ہے جسے بالآخر جان پر کھیل جانا اور اپنا

پورا گھر قربان کردینا ہے مگر وہ اس وقت ہوگا جب اس کا وقت آئے گااور بیاس وقت ہے جب اس کا وقت ہے۔

پر عمر سعد کر بلا میں پہونچا ہے تو آپ خوداس کے پاس گفتگوئے صلح کے لئے ملاقات کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے تو شرطیں ایسی پیش فرماتے ہیں کہ ابن سعد خودا پنے حاکم عبیداللہ بن زیاد کو لکھتا ہے کہ فتنہ وافتر ال کی آگ فرو ہوگئ ہے۔اور امن وسکون میں کوئی رکاوٹ نہ رہی ۔ حسین ملک چھوڑنے تک کے لئے تیار ہیں اس کے بعد خوز برزی کی کوئی وجہ ہیں۔

اب بیتوفریق خالف کاعمل ہے کہ اس نے ایسے صلح پہندانہ روبید کی قدر نہ کی اور صلح کے لئے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر پیچھے ہٹادیالیکن اس شرط پر حکومت مخالف راضی ہوگئ ہوتی۔ پھر حضرت امام حسن اورامام حسین کی افتاد طبع میں کسی اختلاف کا تصور کرنے والوں کے تصورات کی کیا بنیاد باقی روسکتی تھی اور صورت حال کے بیچھنے کے بعد اب بھی بیتصورات تو غلط ثابت ہوہی گئے مگر وہ ابن زیاد کی تنگ فظر فی فرعونیت اور یزید کے منشاء کی تحمیل تھی کہ اس نے حضرت امام حسین پر صلح وامن کے سب راستوں کو بند کردیا۔

پھر بھی جب نویں تاریخ کی سہ پہر کو تملہ ہوگیا تو حضرت نے ایک رات کی مہلت لے لی جسے جنگ کرنا ہی مطلوب تھاوہ التوائے جنگ کی درخواست کیوں کرتا مگر اس ایک رات کی مہلت کو حاصل کر کے بھی آپ نے اپنی امن پیندی کا ثبوت دیا اور دکھلا دیا کہ جنگ تو مجھ پرخوانخواہ عائد کی جارہی ہے

میں جنگ کا پن طرف سے شوق نہیں رکھتا ہوں کھرضج عاشور کوئی دقیقہ موعظہ ونصیحت اور اتمام جمت کا اٹھا نہیں رکھا۔خطبہ جو پڑھاوہ اونٹ پرسوار ہوکراس لئے کہ وہ ہنگام امن کی سواری ہے گھوڑے پر نہیں سوار ہوئے جو جنگ کے ہنگام کا مرکب ہوتا ہے۔

باوجود یکہ خطبہ کے جو جواب ملے وہ دل شکن تھے مگراس کے بعد بھی آپ نے اس کا انتظار کیا کہ فوج ڈنمن کی طرف سے ابتدا ہواور جب پہلا تیرعمر سعد نے چاہ کمان میں جوڑ کرا پنی فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے بیہ کہہ کے لگایا که۔ گواہ رہنا پہلا تیرفوج حسینی کی طرف میں رہا کررہا ہوں ۔اوراس کے بعد چار ہزار تیر کمانوں سے روانہ ہو گئے اور جماعت حیینی کی طرف آ گئے۔اس وقت مجبور ہوکراہام ً نے اذن جہاد دیا ۔اور اس کے بعد بھی خود اس وقت تک جہاد کے لئے تلوار نیام سے نہیں نکالی جب تک آپ کی ذات میں انحصار نہیں ہو گیا۔ جب تک ایک بھی باتی رہا آپ نے شمشیر زنی نہیں کی۔اور اس طرح پیغیبر کے کردار کی تفسیر كردى \_ جب كوئي نه ريااس وقت تلوار هينجي اوريه ايبا وقت تھاجب کسی دوسرے میں دم نہ ہوتا کہ وہ جنبش بھی کرسکتا تین دن کی بھوک پیاس اور اس پر صبح سے سہ پہرتک کی تمازت آ فتاب میں شہداء کے لاشوں پرجانا اور پھر خیمہ گاہ تک بلٹنا اور پھر بہتر کے داغ ،عزیزوں کے صدمے اور ان کی لاشول كالشاناب

جوان بیٹے کابصارت لے جانا اور بھائی کا کمرتوڑ جانا اور اپنے ہاتھوں پر ایک بے شیر کو دم توڑتے میں

سنجالنا۔ اور نوک شمشیر سے ابھی ابھی اسکی قبر بنا کر اٹھنا ۔ اب اس عالم میں جذبات نفس کا تقاضا تویہ ہیکہ آ دمی خاموثی سے تلواروں کے سامنے اپنا سر بڑھا دے اور خبخر کے آگا رکھ دے مگر حسین اسلامی تعلیم کے محافظ تصطلم کے سامنے سپر دگی آئین شریعت کے خلاف ہے حسین نے کے سامنے سپر دگی آئین شریعت کے خلاف ہے حسین نے اب فریصنہ وفا کی انجام دہی اور دشمنان خدا کے مقابلہ کے لئے تلوارا ٹھائی اور وہ جہاد کیا جس نے بھولی ہوئی دنیا کو حیر رئی شجاعت یا دولا دی اور اس طرح دکھا دیا کہ ہمارے صفدرکی شجاعت یا دولا دی اور اس طرح دکھا دیا کہ ہمارے

اعمال و افعال جذبات نفس اور طبیعت کے تقاضوں کے ماتحت نہیں بلکہ فرائض وواجبات کی تکمیل اوراحکام ر بانی کی انجام دہی کے ماتحت ہوتے ہیں ۔ چاہے طبعی تقاضے اس کے کتنے ہی خلاف ہوں۔

یبی انسانیت کی وہ معراج ہے جس کی نشاندہی حضرت امام حسین کے اسلاف کرتے رہے اور وہی آج حسین کے کردار میں انتہائی تابانی کے ساتھ نمایاں ہیں۔

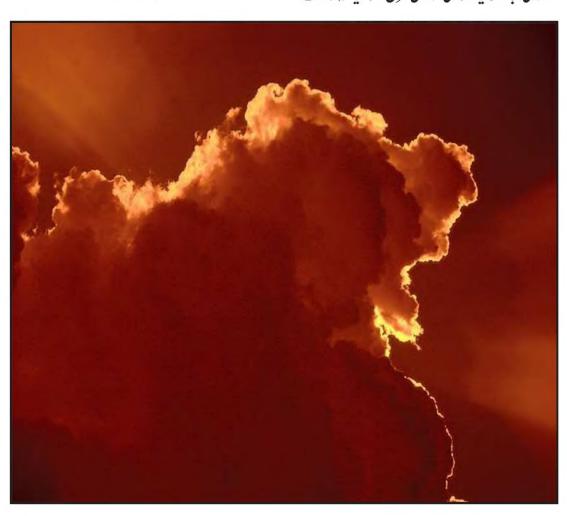